## (17)

## دعوت الیاللّٰد ہراحمہ ی کا فرض ہے

(فرموده ۸ مئی ۱۹۲۵ء)

تشهد ، تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:

میں نے اس سال کے شروع میں اپنے دوستوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ ہم اس سال خصوصیت کے ساتھ اپنا پروگرام اور اپنا مقصد تبلیغ رکھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے دوست ابھی باقی ویکھتا ہوں کہ بہت سے دوست ابھی باقی بین جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور اپنے فرائفن کی طرف مناسب توجہ نہیں گی۔

میں نے متواتر اور بارہا بتایا ہے کہ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر
پر بیٹس اور مثق کے ہوسکے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ
اگر چاہوں تو اس کام کو با آسانی کر سکتا ہوں۔ لیکن جب وہ اس کام کو شروع کرتا ہے تو اس کو پت
لگ جاتا ہے کہ بغیر پر بیٹس اور مثق وہ اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اور جس کام کو وہ شروع کرنے سے
پہلے ایک آسان کام خیال کرتا تھا وہ ایک نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کو اس کام کے
کرنے کی مثق نہیں ہوتی اور بہت دفعہ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے
ایٹے آپ کو نقصان پہنچالیتا ہے۔

مجھے اپنا بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ہمارا مکان بن رہا تھا ایک مستری صاحب جو وہاں کام کر رہے تھے اپنے ہتھیار وہیں چھوڑ کر کھانا کھانے کے لئے گئے۔ جھے ان کو دیکھ کر کہ وہ کس طرح آسانی سے بیشہ چلاتے اور کیسی آسانی کے ساتھ لکڑی کا نتے جاتے ہیں بہت شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اسی طرح کروں۔ چنانچہ جب وہ کھانا کھانے کے لئے گئے تو میں نے بیشہ پکڑ کر اس کو لکڑی پر زور سے مارنا چاہا لیکن جو نئی کہ میں نے پہلا تیشہ مارا۔ وہ بجائے لکڑی پر پڑنے کے میرے ہاتھ پر لگا اور

نصف انج کے قریب گرا زخم ہو گیا۔ جس کا نشان اب تک بھی میرے ہاتھ پر موجود ہے۔ اس کی وجہ یک تھی کہ وہی کام جس کو میں بظاہر آسان سمجھتا تھا۔ پر یکٹس اور مشق نہ ہونے کی وجہ سے جھ سے نہ ہو سکا۔ بلکہ وہ میرے لئے نقصان کا موجب بن گیا۔ حالا نکہ مستری روزانہ صبح سے شام تک اپنی روڈی کمانے کے لئے میں کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے ہاتھ پر بیشہ نہیں لگتا۔ اور باوجود اس کے کہ میری توجہ اس کام کے کرنے میں زیادہ گی ہوئی تھی۔ کیونکہ میں اس کو بیشہ کے طور پر نہیں کر رہا تھا۔ بلکہ کھیل اور ایسے کام میں جو لذت اور شوق کے طور پر کرنے لگا تھا۔ اور کھیل اور ایسے کام میں جو لذت اور شوق کے طور پر کیا جائے انہاک بھی زیادہ ہو تا ہے۔ لیکن باوجود اس انہاک اور شوق کے پھر بھی میرا ہاتھ زخی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانے ہیں کہ کس طرح بیش اور مثق رزمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانے ہیں کہ کس طرح بیشہ کو لکڑی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانے ہیں کہ کس طرح بیشہ کو لکڑی ہوتی ہے۔ اس کے وہی کام جس کو وہ پیشہ کے طور پر اور روڈی کمانے کی خوار پر کرتے ہیں اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پنچا۔ جس کو وہ پیشہ کے طور پر اور روڈی کمانے کی خاطر کرتے ہیں اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پنچا۔ جس کو وہ پیشہ کے طور پر اور روڈی کمانے کی خاطر کرتے ہیں اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پنچا۔ اور اس کام کو جب میں نے شوق اور لذت کے طور پر کرنا چاہا تو میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔

سے میرا تجربہ جو بچپن میں مجھے حاصل ہوا بروں کے کام بھی آسکتا ہے۔ کیونکہ کوئی ادنیٰ سے ادفیٰ کام بھی لے لو۔ اس کو ہم بغیر پر یکٹس اور مشق کے نہیں کر سکتے۔ اور اگر کریں تو بجائے نفع کے نقصان بہنچ جانے کا زیادہ اندیشہ ہو تا ہے۔ مثلاً بہت دفعہ ایبا ہو تا ہے کہ ایک قتم کی زمین ایک ہی ہیں ایک ہی قتم کا بچ اور ایک ہی قتم کے بیل ہوتے ہیں لیکن پیداوار میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک کھیت میں زیادہ پیداوار ہوتی ہے اور دو سرے میں کم۔ بلکہ اکثر دفعہ ایبا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک مخص کے پاس دو سرے کی نسبت اچھا بچ اچھی زمین اور اجھے بیل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ اس کی کھیتی دو سرے کی نسبت اچھا بچ اچھی زمین اور اجھے بیل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بعض کے ہل دفعہ اس کی کھیتی دو سرے کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اس کی سے وجہ نہیں ہوتی کہ پہلے مخص مثاق ہوتا ہے اور وہ زمین 'بچ یا بیلوں کا کوئی نقص ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اسی زمین 'اسی بچ اور انہیں بیلوں سے زیادہ فاکدہ اپنی کھیتی کی زیادہ گلمداشت کرتا ہے۔ اس لئے وہ اسی زمین 'اسی بچ اور انہیں بیلوں سے زیادہ فاکدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دو سرا مخض جو کام کی مثق نہیں رکھتا وہ اسپنے کھیت کی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دو سرا مخض جو کام کی مثق نہیں رکھتا وہ اپنے کھیت کی حفاظت نہیں کرتا۔ وہ زیادہ فاکدہ نہیں حاصل کر ایتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دو سرا مخفی جو کام کی مثق نہیں رکھتا وہ اپنے کھیت کی حفاظت نہیں کرتا۔ وہ زیادہ فاکدہ نہیں حاصل کرتا۔

غرض ذندگی کے ہر شعبے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب تک کسی کام کے کرنے کی پریکش اور مثق نہ ہو۔ اس وقت تک اس کام کے کرنے کا نہ صرف کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔ بلکہ الٹا نقصان

پہنچ جاتا ہے۔ بس جو بات زندگی کے تمام شعبوں میں پائی جاتی ہے وہی تبلیغ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم تبلیغ کی پر بیٹس اور مثق نہ رکھتے ہوں اور ہمارا یہ خیال ہو کہ ہم بغیر پر بیٹس اور بغیر مثق کے جس طرح جاہیں تبلیغ کرلیں گے تو بھی تبلیغ نتیجہ خیز نہ ہوگی۔

باوجود اس کے کہ دنیا کے اندر آج کئی کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ لیکن پھر بھی ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ملیں گے جو تبلیغ کو اپنا فرض خیال کرتے ہوں۔ یا تبلیغ کرنے کی ضرورت سمجھتے ہوں۔ وہ برے مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بلکہ وہ عیسائی پادریوں کے اس قتم کے غلط اور بے بنیاد اعلانات کے باعث کہ اسلام دنیا کے مختلف حصوں میں ترقی کر رہا ہے بہت خوش ہوتے اور پہلے سے بھی زیادہ سست ہوتے جا رہے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ عیسائی ان کو غفلت میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس لئے وہ اس قتم کے اعلانات

غالبا ۱۹۱۱ء کی بات ہے کہ عیسائی پادریوں کی طرف سے ایک رپورٹ بڑے زور شور کے ساتھ بھیل رہا ہے اور ساتھ شائع ہوئی تھی کہ یوگنڈا کے علاقہ مشرقی افریقہ میں اسلام بہت زور کے ساتھ بھیل رہا ہے اور عیسائیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس بناء پر عیسائیوں سے کہاگیا تھا کہ چندہ دیں اور نوجوان اپنے آپ کو وہاں تبلیغ کے لئے جانے کے واسطے پیش کریں۔ اور گور نمنٹ سے بھی درخواست کی گئی تھی کہ وہ ان کی مدد کرے۔ تمام مسلمان تو اس رپورٹ کی بناء پر بڑے خوش ہو رہے تھے لیکن میں نے جب اس رپورٹ کو پڑھا تو فور آسمجھ گیا کہ بید دھوکا اور فریب ہے اور عیسائی پادریوں نے الی رپورٹ اس لئے شائع کی ہے تا مسلمان غافل ہو جائیں۔ اور اس طرح ان کو عیسائیت پھیلانے کا زیادہ موقع سے۔ اور گور نمنٹ کو مدد دینے کے لئے جو کہا گیا تھا اس کے متعلق بھی میں نے سمجھا کہ یہ بھی علی۔ اور اس کر کے خوش ہو جائیں کہ عیسائیوں کی ایبی نازک عالت ہو گئی ہے کہ انہیں گور نمنٹ سے امداد کی درخواست کرنی پڑی اور دو سری طرف گور نمنٹ کو حالت ہو گئی ہے کہ انہیں گور نمنٹ سے امداد کی درخواست کرنی پڑی اور دو سری طرف گور نمنٹ کو جھی امداد کی درخواست کرنی پڑی اور دو سری طرف گور نمنٹ کو بھی امداد کی درخواست کرنی پڑی اور دو سری طرف گور نمنٹ کو بھی امداد کی درخواست کرنی پڑی اور دو سری طرف گور نمنٹ کو بھی امداد کی درخواست کرنی پڑی اور دو سری طرف گور نمنٹ کو بھی امداد کی درخواست کرنی پڑی اور دو سری طرف گور نمنٹ کو بھی امداد کی بہانہ مل جائے۔

اس وقت جب مسلمان پادریوں کی اس رپورٹ کی بناء پر خوش ہو رہے تھے میں نے اپنے دوستوں کو جو یو گنڈا اور مشرقی افریقہ میں رہتے تھے خط لکھا کہ وہ وہاں کے پورے اور صحیح حالات سے اطلاع دیں۔ تا معلوم ہو سکے کہ یہ رپورٹ کمال تک درست اور صداقت پر مبنی ہے۔ اس پر انہوں نے لکھا کہ یوگنڈا کے قریباً تمام کے تمام امیراور رؤساء عیسائی ہو چکے ہیں۔ اور جو عیسائی نہیں ہوئے

انہیں معزول کر کے ان کے ایسے رشتہ داروں کو ان کی جگہ رکھا جا رہا ہے جو عیسائی ہو چکے ہیں۔ اصل حقیقت رہے تھی لیکن عیسائی مشنری رہے ہے کہ دہاں اسلام بری سرعت کے ساتھ مچیل رہا ہے۔ میں حال ایسٹ افریقہ کا بھی تھا۔ وہاں بھی لوگ کثرت کے ساتھ عیسائی ہو رہے تھے اور گور نمنٹ بھی اس کام میں عیسائیوں کا ساتھ دیتی اور عیسائی نہ ہونے والوں کو تکایف دی جاتی تھیں۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ بحیثیت گورنمنٹ ان پر کوئی سختی کرتی تھی بلکہ گورنمنٹ کے وہ افسرجو کے عیمائی تھے وہ عیمائیت کو فائدہ پنچانے کی کوشش میں اپنے ماتحوں پر سختی کرتے اور عیمائی مبلغوں کو ہر قتم کی سہولتیں بہم پنچاتے تھے۔ اور ایساعموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جس علاقہ کے اعلیٰ ا فسران جس ندہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ ضرور اپنے ہم مذہبوں کو فائدہ پنچانے اور ان کے رستہ سے تمام قتم کی تکالف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کے ماتحت بھی انہیں خوش کرنے کے لئے اپنے عقائد تک سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ہندوستان کو ہی دیکھ لویمال کے لوگ افریقہ کے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور مہذب ہیں۔ لیکن یہال پر بھی ایسے واقعات پائے جاتے ہیں۔ جب اس ملک میں جہاں کے لوگ ایک حد تک تعلیم یافتہ بھی ہیں یہ حال ہے تو ایک غیر مہذب اور تعلیم سے بے بسرہ ملک کا کیا حال ہو گا۔ جہاں کے لوگ سخت وحثی اور جابل ہیں۔ یمال تک کہ وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے۔ افریقہ کے دیماتی لوگ ابھی تک کپڑے نہیں پہنتے۔ جب وہ شہر میں کسی کام کے واسطے جاتے ہیں تو مجبورا نہ بند باندھ لیتے ہیں۔ کیونکہ انہیں سزا کا خوف ہو تا ہے۔ لیکن شہر ہے باہر نکل کریۃ بند ا تار کر کندھے پر ڈال لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں کپڑا باندھ کر اپنے گاؤں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسے لوگ حکام کے اثر سے جس قدر مؤثر ہو سکتے ہیں وہ ظاہرہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک گورداسپور کے ہی اعلیٰ افسر کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ وہ
ای اے سی تھا اور وہابی عقیدہ کا تھا۔ ان ایام میں وہابیوں کے متعلق گور نمنٹ کو کچھ شبمات تھے۔
ان ڈپی صاحب کے متعلق کسی نے ڈپی کمشنرسے جاکر رپورٹ کردی کہ فلاں شخص وہابی ہے۔ اس
پر ڈپی کمشنر نے ان کو بلا کر پوچھا مجھے رپورٹ کپنجی ہے کہ آپ وہابی ہیں۔ میں تو آپ کے متعلق ایسا
خیال نہیں کرتا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے میں ہر گز وہابی نہیں ہوں۔ میرے
متعلق آپ کے پاس کسی نے غلط رپورٹ کی ہے۔ اس وقت کے وہابیوں اور دو سرے لوگوں میں برا
امتیازیہ تھا کہ وہابی کنچنیوں وغیرہ کے نچوانے کو جائزنہ سمجھتے تھے۔ ان ڈپی صاحب نے ڈپی کمشنرکے

پاس سے واپس آگر بردی دعوت کی اور کنجنیاں نچوائمیں تا ؤیٹ کمشنر اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہ وہابی نہیں ہیں۔ پس جب تعلیم یافتہ لوگ اپنے افسروں کو خوش کرنے کے لئے اپنے عقائد تک کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو جو لوگ غیر تعلیم یافتہ ہوں ان پر اپنے افسروں اور حکاموں کا اور بھی زیادہ اثر اور رعب ہو گا۔ لیکن مسلمان ان جھوٹی رپورٹوں پر جو عیسائی مشنریوں کی طرف سے اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں خوشیاں مناتے ہیں کہ اسلام خود بخود افریقہ اور دو سرے ممالک میں ترقی کر رہا ہے۔ عالا تکہ وہ یہ نہیں سیجھتے کہ ہندوستان میں تو اسلام پھیلتا نہیں پھر افریقہ کے وحشیوں میں خود بخود کس طرح پھیل رہا ہو گا۔ یہاں ہندوستان میں سات کروڑ مسلمان ہیں جن میں سے اکثر تعلیم یافتہ بھی طرح پھیل رہا ہو گا۔ یہاں ہندوستان میں سات کروڑ مسلمان ہیں جن میں سے اکثر تعلیم یافتہ بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ پھر افریقہ کے وحشیوں میں جہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ لوگ سخت جاہل ہیں۔ وہاں پر کس طرح خود بخود پھیل رہا ہے۔

آج مسلمان کرو روں کی تعداد میں ہوتے ہوئے کیوں گر رہے ہیں اور ان پر کیوں تنزل آرہا ہے۔ اس کی ہیں وجہ ہے کہ وہ عیسائیوں کی رپورٹوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں اور اسلام کی اشاعت کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں کرتے اور طریقہ تبلیغ سے بالکل ناواقف ہیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں کیا وجہ تھی کہ رسول کریم رہائی اور صحابہ کرام کے زمانہ میں جب کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اسلام بہت ترقی کر رہا تھا۔ سو اسکا ہی باعث تھا کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ کس طرح تبلیغ کی جاتی ہے اور وہ محض علاء پر انحصار نہیں رکھے ہوئے تھے۔ بلکہ ان میں سے ہرایک شخص مبلغ تھا اور اسلام کی اشاعت کو وہ اپنا فرض منصی خیال کرتے تھے۔

جو قوم اپنے ندہب کی تبلیغ کا انحصار علاء پر رکھتی ہے وہ کبھی کامیاب اور بامراد نہیں ہو عتی۔ جب تک کسی قوم کا ہر فرد مبلغ نہیں اور پھر جب تک ہر فرد طریقہ تبلیغ کو نہیں جانتا تب تک وہ قوم کسی کامیابی کی امید نہیں رکھ سکتی۔

پس میں جہاں اپنے دوستوں کو تبلیغ کی طرف توجہ دلا تا ہوں۔ وہاں یہ بھی تقیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنی تبلیغ کا المحصار محض علماء پر نہ رکھیں۔ بلکہ ان کا ہر فرد مبلغ ہو۔ اور جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جمارا ہر فرد مبلغ ہونا چاہیے وہاں یہ بھی بتا تا ہوں کہ تبلیغ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک سخت مشکل کام ہے۔ ایک محل تیار کرلینا آسان ہیں۔ کیون ایک شخص کا دل پھیروینا آسان نہیں۔ کیونکہ بغیر مناسب تدابیراور دلاکل کے کسی شخص کا دل پھیرا نہیں جا سکتا۔ پس میں اس بات کی

طرف توجہ دلا تا ہوں کہ ہماری جماعت کو طریق تبلیغ سے پوری پوری واقفیت حاصل کرنی چاہیے ورنہ ہماری تبلیغ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی بلکہ الٹا نقصان کا اندیشہ ہو گا۔

یہ مت خیال کرو کہ دلیل کا نام طریق تبلیغ ہے۔ یعنی جو شخص زیادہ دلا کل جانتا ہے وہی زیادہ کامیاب مبلغ ہے۔ اور ای کی تبلیغ کہلانے کی مستحق ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ ایک شخص جے بیسیوں دلا کل آتے ہیں وہ کسی ایک شخص کو بھی اپنے ان دلا کل کے ذریعہ احمدیت میں داخل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے مقابلہ میں ایک اور شخص جس کو صرف ایک دلیل آتی ہے اور وہ اس کا استعال جانتا ہے اور وہ اسی ایک دلیل کے ذریعہ کئی اشخاص کے دلوں کو احمدیت کی طرف ماکل کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس بہت می دلیلیں ہیں وہ ان کے استعال کا صحیح طریقہ اور موقع محل نہیں جانتا۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس مرف ایک دلیل ہے وہ اس کا وجہ سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھالیتا ہے اور کئی لوگوں کو صرف ایک دلیل ہے کہ وہ شخص جس کے باس صرف ایک دلیل ہے کہ وہ اس کے ضحیح طریقہ استعال کے جاننے کی وجہ سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھالیتا ہے اور کئی لوگوں کو صرف ایک دلیل ہے ہی صدافت کا قائل کر سکتا ہے۔

انسانوں کے خیالات جس طرح الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔
ایک دلیل ایک شخص پر اثر کرتی ہے۔ لیکن وہی دلیل دو سرے پر بالکل اثر نہیں کرتی۔ جس طرح کہ کوئی نسخہ ہر مرض میں مفید نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی طبیعت اور بیاری کے مطابق ڈاکٹر کو نسخہ لکھنا
پڑتا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دلیل سے مانتے ہیں اور ہزاروں ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو کوئی دو سری دلیل نہ دی جائے وہ نہیں مانتے۔ اور پھر ایک ہی دلیل کو کئی پیرائے میں اثر کرتی ہوتے ہیں کو دہ دلیل ایک پیرائے میں اثر کرتی ہے۔ تو دو سرے کو دو سرے پیرائے میں اور اگر دونوں کے سامنے ایک ہی پیرائے میں دلیل پیش کی جائے وہ ایک ہی پیرائے میں دلیل پیش کی جائے تو ایک ہی پرائے میں دلیل پیش کی جائے تو ایک پر اثر کرے گی لیکن دو سرے پر نہیں کرے گی۔

کنی لوگ ایسے ہوں گے کہ وفات مسے کے مسئلہ کو وہ کچھ بھی اہمیت نہ دیں گے اور اس کے متعلق ان کے دل میں کوئی شبہ ہی نہ ہو گا۔ ان کے لئے یمی ضروری ہو گا کہ ان کو یہ بتائیں کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے اسلام کی وہ خدمات کی ہیں جن کے بغیر اسلام کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ ایسے لوگوں کے لئے حضرت مسے موعود علیہ السلام کی وہ خدمات جو آپ نے اسلام کی خاطر کیس۔ ان کا پیش کرنا ان کے لئے بہت بری موثر دلیل ہو گا۔ پھر بعض ایسے ہوں گے جو آپ کے اندازہ خانات کو دیکھ کر صدافت قبول کریں گے۔ پس مبلغ کو چاہیے کہ پہلے انسان کے حالات سے اندازہ

لگائے کہ کس طرح اور کونی دلیل اس پر اثر کر سکتی ہے اور پھر اس کو ایسے طریقہ سے سمجھائے اور اس طرح اس کے سامنے دلیلیں پیش کرے جس سے اس کی تسلی ہو جائے۔

پھر کی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نشانات کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود "نے آگر دنیا کے اندر عقلی اور علمی طور پر کونسا تغیر پیدا کیا اور ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کسی اور دلیل کے مختاج نہیں ہوتے ان کے لئے صرف میں ایک دلیل کافی ہوتی ہے جیسا کہ کسی نے کما ہے۔

## ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی

پھر کئی ایسے ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے آکر کونسا ایسا طریقہ بتایا ہے جس سے معاشرتی اور تدنی ترقی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو وفات مسے کے متعلق خواہ لاکھ دلیلیں دیں پھر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہو گا۔ ہاں آگر ان کو یہ بتا دیں کہ اس شخص نے ہمیں ایسے طریقے بتائے ہیں کہ آگر ہم ان پر چلیں تو بہت جلد دنیا کی علمی اور تدنی ترقی ہو سکتی ہے تو ان پر اس دلیل کا ہی بہت اثر ہو گا۔

پھر بعض ایسے ہوں گے جو یہ پوچیں گے کہ آیا اس مخص کے متعلق جس نے دعویٰ کیا ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی کوئی ذکر آیا ہے۔ ان کو خواہ کتنے نثان دکھائیں اور کتنے ایسے کام ہتائیں۔ جو آپ نے اسلام کی خدمت کے لئے کئے ہوں یا کتنا سمجھائیں کہ آپ نے دنیا کے اندر آکر اس تمدنی اور علمی ترقی کے لئے یہ یہ کوششیں کی ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ شبہ میں ہی رہیں گے۔ اور جب تک ان کو یہ نہ بتایا جائے گا کہ پچپلی کتابوں میں بھی آپ کے متعلق کی جگہ ذکر آیا ہے تب تک ان یر کوئی اثر نہ ہوگا۔

پھر بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ جو یہ کمیں گے کہ دنیا کی بہودی اور اصلاح کی خاطراس شخص نے ذاتی قربانی کیا کی ہے۔ کیا اس شخص کے دل میں واقعی دنیا کی اصلاح کی تڑپ اور درد تھا۔ جب تک انہیں یہ نہ بتائیں کہ اس نے یہ یہ تکالیف دنیا کی اصلاح کی خاطراور اسے راستی کی طرف لانے کے لئے اٹھائیں تب تک ان پر کسی قتم کا اثر نہیں ہو تا۔ غرضیکہ دلائل کے سینکٹوں طریقے ہیں۔ کوئی شخص ایک طریقہ سے ادر کوئی دو سرے طریقہ سے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو کیوں مولویوں نے نہیں مانا تو ہم کیوں مان لیں۔ غرض مختلف طریقوں سے کام لینا چاہیے اور ہرایک کے مرض کو پہلے اچھی طرح کیوں مان لیں۔ غرض مختلف طریقوں سے کام لینا چاہیے اور ہرایک کے مرض کو پہلے اچھی طرح

ہے دیکھ کراس کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔

پھردلائل دینے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کیونکہ کوئی تو نرم دلائل سے مانتا ہے اور
کوئی گرم دلائل سے۔ کسی کو سمجھانے کے لئے عقلی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو نقل
دلائل کی۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں تو مان جاتا ہے۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے
ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر کئی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اخلاق
کو دیکھ کر ہدایت یاتے ہیں۔

غرض جب تک ہم تمام پہلوؤں کو مکمل نہ کریں۔ اور جب تک ہر ایک فخض کے مرض کا صحیح مطالعہ کر کے اس کے مرض کا صحیح علاج نہ کریں۔ جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے کی دوست ایسے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو وفات مسیح کے مسلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ وفات عیسیٰ کی دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالا نکہ ان دلا کل کا ان پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض مبلغ بھی اس بات کے سمجھنے اور موقع محل دیکھ کر اس کے مطابق تبلنے کرنے میں ماہر نہیں ہیں۔ بعض مبلغ ایسے ہیں کہ ان کے لیکچر بہت کامیاب سمجھے جاتے ہیں اور لوگ ان کے لیکچروں کی بری تعریف کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ذریعہ بہت تھوڑے احمدی ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں بعض ایسے مبلغ ہیں جو بظاہر معمولی درجہ کے اور علم میں بھی زیادہ نہیں ہوتے۔ لیکن ان کے ذریعہ سینٹروں لوگ احمدی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کام کو سکھ ان کے ذریعہ سینٹروں لوگ احمدی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کام کو سکھ لیا ہے اور وہ لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھ کر ان کے مطابق دلا کل دیتے اور ان کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن مطابق یہ ہی دیتے ہیں وہ لوگوں کی طبائع کے مطابق بیں یا نہیں۔

یس جب تک دو سروں کی اخلاقی تمذنی اور علمی حالت کا صحیح مطالعہ کر کے اس کے مطابق ان کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں گے تب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہر شخص کے روحانی مرض کی صحیح تشخیص کر کے اس کے مطابق اس کی دوا اور اس کا علاج کیا جائے اور سوچ سمجھ کر اس کی طبیعت کے موافق دلا کل دیے جائیں۔ تو پھر دیکھو کس طرح جماعت کو ترقی ہوتی ہے۔ یماں تک کہ ہمارے دشمنوں کو بھی اقرار کرنا پڑے کہ واقعی بڑی معجز نما ترقی ہے۔ ہماری ترقیات کا ایک ایک دن جو پیچے جا رہا ہے اور جتنی دیر ہم اپنی کامیابی کو پیچے ڈال رہے ہیں۔ وہ ہمارے گئے سخت افسوسناک ہے۔

پس صحح طریقے پر تبلیغ کرنے کے ذرائع اور اس کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کرو تا جلد ہم بھی اس کامیابی کو دیکھیں جس کا وعدہ خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود کے ذریعہ سے دیا ہے۔ اور تا ایسانہ ہو کہ ہم ان کامیابیوں کے دیکھنے سے محروم رہیں۔ پیچھے آنے والے اگر ان کامیابیوں کو دیکھیں گے تو ہمیں اس سے کیا فائدہ۔ پس کوشش کرو کہ ان کامیابیوں کو ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فرائض کے سمجھنے اور تبلیغ کے اصل ذرائع کو سکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے جو اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے جو اس نے دنیا کے لئے بھیجی ہے۔

(الفضل ۱۲ مئی ۱۹۲۵ء)